## **19**)

حباب اپنی قربانیوں کا جائزہ لیں اور دین کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے لئے اپنے چندوں میں اضافہ کریں ( فرمودہ 31مئے 1946ء)

تشہد، تعوّذ اور سورۂ فاتحہ کی تلادت کے بعد فرمایا:۔

"ونیاپر بھی ایک نازک زمانہ آرہاہے اور ہماری جماعت پر بھی ایک نازک سے نازک ترمانہ آرہاہے۔ دنیا پر تباہی اور بربادی کے لحاظ سے اور ہماری جماعت پر اس تباہی اور بربادی کو اپنی قربانی اور اپنے ایثار سے دور کرنے کے لحاظ سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نجات اور دنیا کے لوگوں کا تکالیف سے بچنایہ صرف احمدی جماعت کی قربانی کے ساتھ وابستہ کیا ہواہے۔ ایک آدمی دریا یا تالاب میں ڈوبنے لگتاہے تو چاروں طرف سے لوگ اس کو بچانے کے لئے بھاگ پڑتے ہیں اور لوگوں کے اندر اتنا شدید جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع پر بعض لوگ جو تیر نانہیں جانتے وہ بھی جوش میں آکر گود پڑتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دو سرے کو بچانا تو سینکڑوں آدمی اس طرف دوڑ پڑتے ہیں بلکہ بعض تو بجائے مدد کرنے کے رستہ میں روک بن سینکڑوں آدمی اس طرف دوڑ پڑتے ہیں بلکہ بعض تو بجائے مدد کرنے کے رستہ میں روک بن جاتے ہیں کیونکہ آدمی اسے زیادہ ہوتے ہیں کہ چلنے پھرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جاتی ہے۔ لیکن ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ کہ ایک انسان کی جسمانی موت ہے اسے کوئی چارہ نہیں تھا، ایک گھر کا تباہ ہو جانا، جس گھر کو تباہی سے ہمیشہ کے لئے کسی صورت میں بھی بچایا نہیں جاسکتا اس کے لئے تو ہو جانا، جس گھر کو تباہی سے ہمیشہ کے لئے کسی صورت میں بھی بچایا نہیں جاسکتا اس کے لئے تو ہو جانا، جس گھر کو تباہی سے ہمیشہ کے لئے کسی صورت میں بھی بچایا نہیں جاسکتا اس کے لئے تو

سینکڑوں اور ہز اروں انسان دیوانہ وار بھاگتے چلیے جاتے ہیں اور جن هوتی وه بھی اندھا د ھند قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔لیکن روحانی موت اور روحانی غرق اور روحانی إحراق کو دیکھتے ہوئے لا کھوں اور کروڑوں انسان آئکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے تباہ ہونے والے بھائی، ایسے تباہ ہونے والے بھائی کی مد د سے در یغ کرتے ہیں جس کی تباہی دائمی اور ابدی ہے۔ وہ اس جان کے بچانے کی تو کوشش کرتے ہیں جس نے آج نہیں تو کل مر جانا ہے۔وہ اس گھر کے بیانے کی تو کو شش کرتے ہیں جس نے آج نہیں تو کل گر جاناہے مگر وہ اس روح کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی مقرر فرمائی ہے۔ وہ اس *گھر* کو بحیانے کی کو شش نہیں کرتے جو دائمی ہے۔ رسول کریم مَثَاثِلْیَا مِّ فرماتے ہیں۔ ہر انسان جو پیدا ہو تاہے اس کا ایک گھر دوزخ میں بنایا جاتا ہے اور ایک جنت میں۔ انسان جُوں جُوں نیکیوں میں بڑھتا چلا جا تاہے اس کی جنتی گھر کے ساتھ وابستگی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا دوز خی گھر دوز خیوں کو دے دیا جاتا ہے اور اگر وہ بدیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کا جنتی گھر اور جنتیوں کو مل جاتا ہے یا اس کو مل جاتا ہے جس پر اس نے ظلم کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ توجب ایک شخص روحانیت سے دور ہو کر ایسے کام کر تاہے جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی كاموجب ہوتے ہیں تو گویااس كاجنت كاگھر گرایا جار ہاہو تاہے۔ ایساگھر جس كوا گر بحالیا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے محفوظ رہے۔اگر ایک شخص گمر اہی کے گڑھے میں گر تاہے تو گویاایک ا یسی جان غرق ہونے لگتی ہے جس کے لئے ہمیشہ ہمیش کی زندگی مقدر کی گئی تھی۔ا گر اسے بحیا لیا جائے تو ایک ایسی جان کو بچایا جا سکتا ہے جس کے لئے کوئی موت نہیں۔ مگر لوگ معمولی معمولی صدموں اور تکلیفوں پر توبے کل ہو جاتے ہیں لیکن اس عظیم الثان بات کے متعلق لو گوں میں بے چینی اور کرب کم پیداہو تاہے۔

اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کی مذہب سے دُوری اور منافرت پیداہو چکی ہے۔ اس کی مثال پہلے زمانہ میں نہیں ملتی۔ گویا جنت کے گھر گرائے جارہے ہیں اور دوزخ کی آبادی کے سامان پیدا کئے جارہے ہیں۔ مگر وہ جو دس روپے کے ایک جھو نیرٹ کو بچپانے کے لئے ایک محلہ سے دو سرے محلہ کو دوڑتے ہیں وہ جنت کا مکان بچپانے کے لئے اس قسم کی

قربانیاں کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ بلکہ ہماری جماعت بھی جے محض اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے ابھی پورے طور پر اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی ایسے ہیں جومالی امداد تودیتے ہیں مگرا تی کم دیتے ہیں موان کی عام مالی حالت سے بہت بچھ گری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف قتم کی تحریکیں جو سلسلہ کی طرف سے کی جاتی ہیں اان کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی جنتی توجہ کی وہ مستحق ہوتی ہیں۔ مثلاً تحریک جدید ہی ہے۔ تحریک جدید کاکام اب اتناوسیع ہو گیاہے کہ در حقیقت اس کا بوجھ باد شاہتیں بھی اچھی طرح نہیں اٹھا سکتیں۔ کونسا مسلمان بادشاہ ہے کہ در حقیقت اس کا بوجھ بادشاہ تیں مبلغین اسلام بجوائے ہوں۔ یہ کام ایسا ہے کہ نہ ترکوں کواس کی بھی توفیق ملی ، نہ مراکش کے بادشاہ کو یہ توفیق ملی ، نہ مراکش کے بادشاہ کو یہ توفیق ملی ، نہ عرب کے بادشاہ کو یہ توفیق ملی ، نہ عرب کے بادشاہ کو یہ توفیق ملی دہی ہو قبل کی خوائے ہوں۔ صرف احمد یہ جماعت ہی ہے جس کی طرف یا ملی دبی ہوائے جارہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو یہ ساری دنیا میں مبلغ بجوائے گئے ہیں یا بجوائے جارہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو نہایت سادگ سے بسر کرتے اور ایس تکلیف کا اندازہ بھی دوسر اشخص نہیں لگا سکتا۔

ایک معمولی سی بات ہے جس سے انسان کسی قدر ان کی حالت کو سمجھ سکتا ہے۔ گو تکلیف کا احساس پورے طور پر نہ کر سکے۔ گور نمنٹ کی طرف سے جو طالب علم امریکہ جاتے ہیں ان میں سے ہر طالب علم کو وہ ڈیڑھ سو ڈالر ماہوار خرچ دیا کرتی ہے۔ گویا وہاں کے اخراجات کے لحاظ سے ڈیڑھ سو ڈالر فی کس مقرر ہے لیکن ہمارے مبلغ جو تین بچوں اور بیوی سمیت وہاں رہتے تھے ان کو سلسلہ کی طرف سے صرف ایک سو ڈالر ماہوار جایا کرتا تھا۔ گویا گور نمنٹ نے ایک طالب علم کا جو خرچ مقرر کیا ہوا ہے اُس کا چھٹا حصہ ان کو ملا کرتا تھا۔ ایک احمد کی دوست امریکہ سے آئے تو انہوں نے سب سے زیادہ زور جس امریر دیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم نے امریکہ میں تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں بچھ نہ بچھ اخراجات تو مبلغین کو دینے چاہئیں۔ اگر ہم نے امریکہ میں تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں بچھ نہ بچھ اخراجات تو مبلغین کو دینے چاہئیں۔ انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے مبلغ کی ایسی حالت نہیں کہ وہ اعلی طبقہ میں انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے مبلغ کی ایسی حالت نہیں کہ وہ اعلی طبقہ میں

ہانہیں کہ وہ اوسط در جہ کے لو گوا میں ہی پھرتے ہیں اور لباس کی وجہ سے کھاتے پیتے لو گوں کے سامنے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھو تبلیغ کے کام میں بیہ کتنی بڑی روک ہے۔ امریکہ کے اخراجات کے لحاظ ڈیڑھ سوڈالر تک توصرف کھانے پینے کے لئے جاہئے، باقی تبلیغ کے اخراجات کے کی چھیوائی اور ان کی اشاعت کے لئے ریل اور بسوں اور موٹر وں کے کرایہ کے لئے،اسی مختلف قشم کی کتابیں تقسیم کرنے اور لو گوں کے مطالعہ کے لئے، ایک لا ئبریری قائمَ کے لئے الگ اخراجات کی ضرورت ہے۔ ان تمام اخراجات کو اگر مد نظر ر کھاجا. مبلغ سے یہ امید کی جائے کہ وہ صحیح طور پر تبلیغ کرے تواسے تین سوڈالر ماہوار دینے چاہئیں۔ ے الفاظ میں اس کے بیہ معنی ہیں کہ ہمیں ایک مبلغ کو ہز ار روپییہ مہینہ دیناجاہئے۔لیکن یہ ہماری طاقت میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مبلغوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زند گیاں اتنی سادہ بنائیں کہ اس سے زیادہ سادہ ہوناان کے لئے ناممکن ہو۔ مگر ساد گی کی حد تک تو انسان جا سکتا ہے۔ اس سے نیچے نہیں جا سکتا۔ ہم ان سے یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ چو نکہ آ جکل تنگی اور مصیبت کے دن ہیں تم گوشت کھانا جھوڑ دو۔ ہم بیہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تم دال کھانا بھی چھوڑ دواور صرف چٹنی سے روٹی کھالیا کرو۔ مگر ہم ان سے بیہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم کچھ کھاؤہی نہیں۔ آخراخراجات کی تنگی ایک حد تک ہی چل سکتی ہے۔اگر ہم اپنے مبلغ وا یک ہزار رویبیہ ماہوار نہیں دے سکتے تو ہمیں اس سے اُتر کر اسے پانچ سویاچھ سورویبیہ ماہوار تو دیناچاہئے۔ مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بازار سے لوٹ کر کھالیا کرو۔اگر بازار سے آٹھ آنے کو روٹی ملتی ہے تو تم آٹھ آنے خرچ کرنے کی بجائے چوری چُھے روٹی اٹھا کر لے آیا کرو۔ یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تہہیں اگر کپڑانہیں ملتا تو ننگے رہا کرویا دوسروں کے کپڑے چُرا کر پہنناشر وع دو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم تبلیغ بند کر دو۔ یااگر تبلیغ کے لئے جاؤ تو بغیر ٹکر میں سوار ہو جایا کرو۔ اسی طرح ہم بیہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم ایک محلہ سے دوسرے محلہ میں نہ جاؤیا اگر جاؤ توبس میں زبر دستی بیٹھ جایا کرو۔ ہم بہر حال معقول مطالبہ کر سکتے ہیں، ں نہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ملکوں کے اخراحات کو مد نظر ر تھیر

ممالک میں اخراجات اِس قدر زیادہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اخراجات پر ان ممالک کے اخراجات پر ان ممالک کے اخراجات کا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اخراجات اَور رنگ کے ہیں اور ان کے اخراجات اَور رنگ کے۔

گزشتہ دنوںانگلتان کی ایک خبر شائع ہوئی تھی۔ جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان ممالک میں اخراجات کی کیا نوعیت ہے۔ انگلستان امریکہ سے بہت سستا اور غریب ملک ہے۔ مگر پچھلے دنوں انگلتان میں مز دوروں نے سڑائیک کر دی اور سڑائیک کی وجہ ان کا بیہ مطالبہ تھا کہ ہماری مز دوری میں آٹھ شکنگ روزانہ کی زیادتی کی جائے۔ یہاں اگر مز دوروں کو بتایاجائے کہ انہیں آٹھ رویبیر روزانہ مز دوری ملاکرے گی۔ تومیں سمجھتا ہوں ان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جائے اور دس فیصدی کے ہارٹ فیل ہو جائیں۔ جنگ کے دنوں میں انہیں بارہ چودہ آنے مز دوری ملتی رہی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے انہیں چھ سات آنے ملا کرتے تھے۔ آٹھ شکنگ کی روزانہ زیادتی ان کے ذہن میں بھی کہاں آسکتی ہے۔ یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آٹھ روپیہ مہینہ کی آمد ہوتی ہے۔ چونکہ قادیان میں غرباء کے لئے غلہ کا انتظام کیا جاتاہے اور بہ ضروری ہوتاہے کہ ہمیں ان کی آمد کا صحیح علم ہوتا کہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ وہ امداد کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اس لئے جب ان کی آمد کا پیۃ لگایا جاتا ہے تو کافی تعداد ایسے لو گوں کی نکلتی ہے جن کی آمد 9، 10، 12 اور 15 کے اندر اندر چکر لگار ہی ہوتی ہے۔ گویا ہمارے ملک میں ایک غریب خاندان کی جتنی ماہوار آ مدہوتی ہے وہاں اتنی رقم کاروزانہ تنخواہ کے طور پر نہیں، تنخواہ کی زیادتی کے طور پر مطالبہ کیا جاتا ہے اور زیادتی تنخواہ سے بہر حال کم ہوتی ہے۔کسی کی پچیس روپیہ تنخواہ ہو تووہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے ساٹھ روپیہ تنخواہ دی جائے وہ بہ تو کہتاہے کہ میری تنخواہ بجیس کی بجائے تیس روپے ماہوار کر دی جائے یا بجیس کی بجائے پینتیس یا چالیس کر دیئے جائیں مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بچیس کی بجائے ساٹھ یاانٹی روپپیہ تنخواہ دی جائے۔ تو زیادتی کا مطالبہ ہمیشہ اصل تنخواہ سے کم ہو تاہے۔ پس جن کا مطالبہ بیہ تھا کہ ہماری مز دوری میں آٹھ شلنگ روزانہ کی زیادتی کی جائے سمجھ لو کہ ان کی تنخواہ تو ہارہ تیر ہ شلنگ امریکہ میں اس سے بھی زیادہ تخواہیں ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ بعض مز دور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کی تخواہیں اپنے فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ طحیک ہے اور ہر ملک میں ایساہو تاہے مگر پھر بھی امریکہ میں ڈیڑھ سوڈالر سے لے کر تین سوڈالر کے عام مز دور لیتا ہے اور جو اپنے فن میں خاص طور پر ماہر ہوتے ہیں یا اعلیٰ درجہ کے مستری ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ گو یا امریکہ میں ایک عام مز دور پانچ سو دور پانچ سو سے لے کر ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ڈپٹی کی تنخواہ چھ سو روپیہ ہوتی ہے اور ڈپٹی ہونا یوں سمجھا جاتا ہے کہ گویا وہ عرش پر پہنچ گیا ہے۔ ایک غریب آدمی اگر ڈپٹی سے بات کر نے لگے تو وہ اپنا منہ دو سری طرف پھیر لے گا اور کہے گا ہہ بیو قوف اور جابل اِتنا بھی نہیں جانتا کہ میں ڈپٹی ہو اِنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے مز دور سے آدھی تنخواہ ہوتی ہے۔ اِس ان ملکوں میں گزارہ کرنا حال کوئی معمولی بات نہیں۔ مگر ہم ان ممالک میں بھی اپنے مبلغین کو اتنا نگ گزارہ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔

پھر جنوبی امریکہ میں شالی امریکہ سے بھی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ گرہم جنوبی امریکہ کے مبلغ کو بھی بہت تھوڑا گزارہ بجواتے ہیں۔ اس کی بیہ وجہ نہیں کہ ہم روپیہ خو د جع کرتے جاتے ہیں اور انہیں گزارہ کے لئے ایک معمولی سی رقم بجوادیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پھی ہو تاہے وہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں۔ گر پھر بھی وہ ان کے اخراجات کے مقابلہ میں بہت کم ہو تاہے۔ میں نے بتایاہے کہ جنوبی امریکہ میں شالی افریقہ سے بھی زیادہ اخراجات ہیں۔ گر بھو تاہے۔ میں نے بتایاہے کہ جنوبی امریکہ میں شالی افریقہ سے بھی زیادہ اخراجات ہیں۔ گر اس کے باوجو دہم وہاں کے مبلغ کوچار سال تک صرف ساٹھ روپیہ مہینہ بجھواتے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لوکہ وہ کیسی تنگی سے گزارہ کرتے ہیں۔ جس ملک کے مز دور کوپانچ سوسے ہزار روپیہ یک تنخواہ ملتی ہواس ملک میں ساٹھ روپیہ مہینہ لے کرکوئی شخص کیسے گزارہ کر سکتا ہے۔ اس طرح آور کئی ایسے ممالک ہیں جن میں ہم اپنے مبلغین کوپندرہ پیدرہ ہیں ہیں ہی اس محقول گزارہ روپیہ ماہوار بھواتے رہے ہیں۔ حالانکہ پندرہ ہیں روپیہ میں یہاں بھی انسان محقول گزارہ نہیں کر سکتا۔ اور غیر ملکوں میں تو جہاں بہت زیادہ گرانی ہے۔ پندرہ ہیں روپیہ میں روپیہ کوئی حیثیت ہی

نہیں رکھتے۔ مگر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ؟ کیا ہمیں اپنے مبلغوں سے دھمنی ہے؟ یا کیا تبلیغ ک فریضہ سے ہمیں د شمنی ہے؟ یا کیا ہم میں اتنی عقل نہیں کہ ہم اپنے ملک اور ان ملکوں کے فرق کو سمجھ سکیں؟ یہ سب یا تیں غلط ہیں۔ ہمیں خدا تعالیٰ کے فضل سے فریضہ متبلیغ سے د شمنی نہیں بلکہ دلچیپی ہے اور دوسروں سے بہت زیادہ دلچیپی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے بے و قوف بھی نہیں بلکہ بُہتوں سے زیادہ سمجھ اور عقل رکھنے والے ہیں۔ پھر ہمیں اپنے مبلغوں سے بھی د شمنی نہیں۔ وہ مبلغ ہمیں اپنے عزیزوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیو نکہ وہ خداکے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لئے کہ جماعت اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں سمجھتی اور جو چندہ جمع کرتی ہے وہ ہماری ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو تا۔اب ایک ہی صورت ہے کہ یا توہم تبلیغ بند کر دیں یا تبلیغ کو کم کر دیں اوریا پھر اس قشم کے مظالم کو جاری رکھیں ۔ کئی لوگ جو بیر ونی ممالک سے واپس آئے ہیں انہوں نے انہی الفاظ میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیااس ظلم کی اِسلام اجازت دیتا ہے؟اس وقت مَیں جبکہ میر انفس اس سوال سے شر مندہ تھاصر ف یہی جواب دے سکا کہ ہاں!اگر کو ئی شخص خود اس ظلم کوخوشی سے بر داشت کر تاہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ہم جبری طور پر ایسا کریں توبیہ ظلم ہو گا۔ لیکن اگر وہ خو داپنی گر دن ہمارے سامنے رکھ دیتاہے اور کہتاہے کہ بے شک میری گر دن کاٹ دو۔ تواس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پس پیہ ظلم توہے مگر ہمارا نہیں۔ بلکہ وہ ظلم ہے جس میں مظلوم خود اپنی خوشی سے شریک ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے

در کوئے تُواگر سرعشاق را زنند اول کسے کہ لاف تعثق زند منم 1

اگر تیرے کوچہ میں عاشقوں کے سر کاٹے جاتے ہوں اور اے خدا! تُویہ فیصلہ کر دے کہ جو شخص بھی یہ کہ گاکہ مَیں عاشق ہوں اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ تو اول کے کہ لانبِ تعشّق زند منم

اے میرے رب! اگر مجھے یہ پیۃ لگ جائے کہ تُونے ایسا تھکم دے دیا ہے توسب سے پہلے مَیں پہوں گا کہ مَیں عاشق ہوں۔ پہلے مَیں عاشق ہوں۔

توجو شخص خود اپناسر کٹوانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہے جہ نک وہ ظلم نظر آئے لیکن در حقیقت وہ ظلم نہیں ہوتا۔ وہ سچی قربانی ہوتی ہے۔ وہ عاشقانہ اقدام ہوتا ہے۔ اس میں نہ ہم اس کی قدر کا اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ معاملہ کرنے والے کو ظالم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دو سرے معاملات کو ممیں دیکھتا ہوں کہ ان میں بھی جماعت پورے جوش کے ساتھ حصہ نہیں لے رہی۔ حالا نکہ اب ہمارے کام بہت و سیع ہو چکے ہیں۔ بٹر وع میں صرف شالی امریکہ میں ہمارا مشن تھا لیکن اس کے بعد جنوبی امریکہ میں بھی ہمارا مشن تھا لیکن اس کے بعد جنوبی امریکہ میں بھی ہمارا مشن کھل گیا۔ اسی طرح مشرقی افریقہ میں بھی مشن قائم ہو چکا ہے۔ پہلے وہاں صرف ایک آدمی حارہے ہیں۔

فرانس میں بھی ہمارامشن قائم ہو گیاہے مگر وہاں اخراجات کی جو پچھ حالت ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ فرانس کے مبلغ نے لکھاہے کہ یہاں صرف روٹی پر اوسطاً سُوالیونڈ کے قریب ایک شخص کاروزانہ کاخرج ہے۔اس کے معنے یہ ہیں کہ جالیس پونڈ ماہوار میں وہاں ا یک آدمی صرف روٹی کھا سکتا ہے۔ اب تو وہ ہوٹل میں تھہرے ہوئے ہیں لیکن اگر رہائش کے لئے الگ مکان مل جائے اور وہ کھانے کا اپنے طور پر انتظام شر وغ کر دیں اور اس طرح پیہ خرچ آ دھاہو جائے تب بھی بیس پونڈ ماہوار صرف ایک شخص کی روٹی کے لئے جاہئے۔ اس کے بعد مکان کاسوال ہے۔اس کے لئے د س بونڈ فرض کر لو۔ پھر کپڑوں کاسوال آئے گا۔ اس ملک کے لحاظ سے اس غرض کے لئے بھی ہمیں دس بونڈ رکھنے جاہئیں۔ پھر ارد گر د کے علا قوں میں پھرنے، لو گوں کو تبلیغ کرنے اور ٹریکٹ اور کتابیں وغیر ہ شائع کرنے کے لئے اگر تیس یاؤنڈ رکھے جائیں تو پیہ کل اخراجات ستّر یو نڈ ماہوار بن جاتے ہیں۔غرض ایک مبلغ کا ذاتی خرچ جس میں کھانے اور مکان اور کیڑوں کے اخراجات سب شامل ہیں کم سے کم چالیس یونڈ ماہوارہے۔ مگر ہم نے ایک مبلغ کے لئے آٹھ یادس پونڈ مقرر کئے ہوئے ہیں۔ گویاجس چیز سے وہ آٹھ دن صرف روٹی کھا سکتاہے وہ ہم اسے مکان اور کپڑے اور روٹی اور تبلیغ کے اخراجات لئے دے رہے ہیں۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان بعض وقت بھو کا بھی رہ سکتا ہے لیکن غض سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھانے کو کُلّبہةً ترک کر دے۔وہ بھوک اور بیاس کی تکلیف

توایک حد تک بر داشت کر سکتاہے مگر زندگی کے قیام کے لئے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا۔

ابھی ہمارے ایک مبلغ نے اٹلی سے لکھاہے کہ یہاں اس قدر شکی اور قط ہے کہ اول تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ روٹی مل سکے اور اگر پیسے پاس ہوں توروٹی نہیں ملتی۔ اور اگر پیسے پاس ہوں توروٹی نہیں ہوتے کہ روٹی مل سکے اور اگر پیسے پاس ہوں توروٹی نہیں ہوتی اور چند دن کے بعد ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان بھوک سے بے تاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ آج بھوک کی شدت کی وجہ سے میری ایسی حالت ہوگئ کہ مجھے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ میں جنگل میں چلا گیا اور میں نے در خت کے بیتے کھاکر گزارہ کیا۔

غرض اٹلی میں بھی ہمارا مشن قائم ہو چکا ہے۔ فرانس میں بھی ہمارا مشن قائم ہو چکا ہے۔ سپین میں ہمارے مبلغین کے جانے کی اطلاع آ چکی ہے۔ ہالینڈ میں بھی ہمارامشن قائم ہو چکا ہے۔اس کے علاوہ انگلستان میں بھی ہمارامشن قائم ہے۔یونا ئیٹٹر سٹیٹس امریکہ میں بھی ہمارا مشن قائم ہے۔ار جنٹائن میں بھی ہمارامشن قائم ہے۔ شام میں بھی ہمارامشن قائم ہے۔ایران میں بھی ہمارامشن قائم ہے۔نویہ ہوئے۔ آٹھ دس مشن ویسٹ افریقہ میں ہیں یہ سترہ ہو گئے۔ ایک مشن ایسٹ افریقہ میں ہے۔ ایک مشن ماریشس میں ہے۔ دو مشن ساٹر امیں ہیں۔ یا نیج مشن جاوا میں ہیں۔ ایک مشن ملایا میں ہے۔ اسی طرح اَور کئی مقامات پر ہمارے مشن قائم ہیں اگر سب لو ملالیا جائے تومّیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشیوں کی تعداد تیس کے قریب بن جاتی ہے۔اور ان مبلغین کی تعداد جو ان مشنول میں کام کر رہے ہیں پچاس کے قریب ہے۔اگر ہم ایک شخص کو کم سے کم خرچ کھانے اور کیڑے کے لئے دیں اور کم سے کم خرچ تبلیغ اور لٹریچر کی اشاعت کے لئے دیں تویائج سوروپیہ سے کم کسی صورت میں بھی خرچ نہیں آسکتا۔ اور یہ بھی ہمارا کم سے کم اندازہ ہے ورنہ امریکہ جیسے ملک میں توپانچ سوسے صرف روٹی کیڑے کا گزارہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی نہایت ادنی صورت میں۔ باقی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ بہر حال اگر فی نس یانچ سوروپیه ماهوار خرچ کااندازه رکھا جائے تو تین لا کھ روپیہ کی رقم صرف بچاس مبلغین ، اخراجات کی ہی بن جاتی ہے۔ حالا نکہ تحریک جدید کی ساری آمد تین لا کھ روپیہ سے

سے بھی ڈیڑھ لا کھ روپیہ صرف ہندوستان پر خرچ ہورہاہے ۔ دیئے جاتے ہیں، کئی مدرِّس ہیں جن کو گزارے دیئے حاتے ہیں اور پھر د فاتر کو لئے بھی ایک معقول رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر ہم باہر کے مشنوں کو ابھی اَور زیادہ نہ بڑھائیں تب بھی تین لا کھ روپیہ وہ اور ڈیڑھ لا کھ روپیہ بیہ۔ ساڑھے چار لا کھ روپیہ سالانہ ہمیں ان اخراجات کے لئے چاہئے۔ مگر تحریک جدید کی ساری آمد اڑھائی لا کھ روپہیے کے قریب ہوتی ہے۔اسی لئے مَیں نے کہا تھا کہ اب جماعت کے دوستوں کو دفتر دوم کی طرف توجہ کرنی چاہئے تاکہ ہماری ان ضروریات کے پوراہونے میں کوئی روک واقع نہ ہو۔ مَیں نے کہا تھا کہ اگر ہماری جماعت کے وہ افراد جو دفتر اول میں حصہ نہیں لے سکے وہ دفتر دوم میں حصه لینا شروع کر دیں اور متواتر اُنیس سال تک حصه لیتے چلے جائیں اور دوسری شامل ہونے والے بیہ کوشش کریں کہ ان کی تعداد بھی پانچ ہز ارتک پہنچ جائے اور اڑھائی لا کھ سالانہ د فتر دوم کی آمد شر وع ہو جائے تواس طرح آٹھ سال میں پندرہ بیس لا کھ رویبہ ریزرو فنڈ کے طور پر جمع ہو سکتاہے مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتاہے کہ جماعت نے اس طرف پوری توجہ نہیں کی۔اب دوسر اسال گزر رہاہے مگر اس سال کے وعدے بھی انہجی اُسّی ہز ارہے کم ہیں۔جب ہماری جماعت کی بیہ حالت ہے کہ وہ بار بار توجہ دلانے کے باوجو د اپنے فرائض کا صحیح احساس نہیں کرتی تواتنا بڑا کام جو ہمارے سپر دہے کس طرح کیا جاسکتا ہے۔

یہ بات غلط ہے کہ ہماری جماعت کے پاس روپیہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جماعت کی مالی حالت اب ایس ہے کہ اگر قادیان میں ہی چندہ کی تشخیص اور اس کی وصولی کی صحیح طور پر کوشش کی جائے تواب جو کچھ قادیان سے چندہ وصول ہورہا ہے اس سے بچپاس ساٹھ ہز ار روپیہ سالانہ زیادہ آسکتا ہے۔ اس طرح بیر و نجات کے چندوں میں جو کمی ہے اگر اس کی اصلاح کی جائے تو ہماری آمد میں قریباً پانچ چھ لاکھ روپیہ کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اور چو نکہ اس وقت ہمارے روپیہ کا کثر حصہ تبلیغ میں خرچ ہورہا ہے اس کالازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی تعداد میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لئے اگر پانچ ہی لاکھ بن کر جو ہو تارہاتو یہ ہماری آمد کو اتنا بڑھا دے گا کہ یہی پانچ چھ لاکھ بچیس تھیمیں لاکھ بن کر

ہمارے پاس آجائے گا۔ مگر تجارت وہی کر تاہے جس کے پاس سرمایہ سے کوئی چیز خریدی ہوئی ہوتی ہے۔ جس شخص نے کوئی چیز خریدی ہی نہیں وہ بیچے گا کیا اور اسے نفع کیا حاصل ہو گا۔ ہم بھی اگر اس وقت نیچ کے طور پر اپنارو پیہ زمین میں بھیئتے چلے نہیں جاتے تو رو پیہ ہمارے پاس آئے گا کہاں سے ؟ جوز میندار فصل ہو تاہے وہی کا ٹماہے۔ اگر آج ہم کچھ ہوتے نہیں تو دین کی فصل کا لیے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے۔

اسی طرح مَیں نے کالج کے لئے چندہ کی تحریک کی تھی۔ در حقیقت ہمارا کالج نوجوانوں میں روحانیت اور دین پیدا کرنے کے لئے ایک نہایت ہی ضر وری چیز ہے۔ اب جبکہ ہاری جماعت کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ تھی، امر اء بھی ہماری جماعت میں زیادہ تھے اور سامان بھی ہمیں پہلے سے زیادہ میسر تھے۔ دو باتوں میں سے ایک بات لازمی تھی۔ یا تو ہمارے طالب علم بیر ونی کالجوں میں تعلیم پانے پر مجبور ہوتے اور یا پھر وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ پس در حقیقت اب وقت آگیاتھا کہ کالج قائم کیا جا تا۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ اب وقت آگیا تھا کہ ا گر کالج قائم نہ کیا جاتا تو ہماری آئندہ نسل اسلام سے غافل اور بے دین ہو جاتی۔ پس مَیں نے کالج کی تحریک کی اور وہ قائم ہواً۔ اب کالج خدا تعالیٰ کے فضل سے بی۔ اے کے سالوں میں داخل ہور ہاہے اور یونیور سٹی کی طرف سے اس کی اجازت آ چکی ہے۔ چنانچہ دو تین دن ہوئے یو نیورسٹی نے اجازت دے دی ہے کہ کالج میں بی۔اے اور بی۔ایس۔سی کی کلاسز کھول دی جائیں۔ آ جکل ہرچیز روییہ سے بنتی ہے۔ ہم نے بجٹ بنایاتو کالج کا کم سے کم بجٹ دولا کھ پانچ ہزار رویبیہ کا تیار ہوا۔ مَیں نے جماعت کے دوستوں سے کالج کے لئے تین لا کھ رویبہ کی اپیل کی تھی مگر مجھے افسوس ہے کہ باوجو داس کے کہ میری اس تحریک پرتین ماہ گزررہے ہیں۔اب تک صرف ایک لا کھ دو ہز ار کے وعدے آئے ہیں اور جو نکہ سارے وعدے بورے نہیں ہوتے اس لئے یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک لاکھ دو ہزار میں سے صرف اسی نوّے ہزار وصول گے۔ حالا نکہ ہمیں ضرورت دولا کھ کی ہے اور وہ بھی اس سال ضرورت ہے۔ ہم اس چندہ کو الوں تک بھیلا نہیں سکتے کیونکہ اگلے سالوں کے لئے ہمارے ذہن میں بعض اَور سکیمیں حاری کی جانے والی ہیں۔ یہ مَیں نے اس لئے کہا ہے کہ ممکن ہے کو ئی شخص کھ

ے نہیں آئے تو جو کمی رہے گی وہ اگلے سال پوری ہو جائے گی۔ ایسا خیال درست نہیں. سکیم کوا گلے سال پر ترک کر دیں گے توا گلے سال کی سکیم کو کہاں لے جائیر بہر حال ضروری ہے کہ ہم اینے فرائض کی اہمیت کو سمجھیں اور جس چیز کی فوری طور پر مہیا کریں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے۔ جس عمارت سے ہم نے دنیا کو اسلام کے مقابلہ میں شک اور جس کفر کا ہم نے مقابلہ کرناہے اس کے ایک ایک شہر کی یونیور سٹی پر ڈیڑھ ڈیڑھ، دو دو روپیہ لگاہوا ہے۔ ہندوؤں نے بنارس یونیور سٹی پر ہی ڈیڑھ دو کر وڑ روپیہ خرچ کیا ہوا ہے اور ان جو دوسر ہے کالج ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔اسی طرح لاہور کے آربہ ساج کالج کے متعلق نوں مَیں نے پڑھا کہ اس کی جائیداد کی موجودہ قیمت ڈیڑھ کروڑ روپیہ ہے۔ حالا نکہ آریہ ساج کے پنجاب میں پندرہ بیس اور بھی کالج ہیں۔ پھر اگر آریہ ساج کی اَور جائیدادوں اور کے صیغوں کے اخراحات کو شامل کر دیاجائے تومّیں سمجھتاہوں آربیہ سات آٹھ کروڑ روییہ لگ چکا ہے۔ پھر اگر سناتن دھر میوں اور عیسائیوں اور سکھوں کو ملالیا ئے تو مَیں سمجھتا ہوں کہ ان کی مختلف کو ششوں پر اب تک تیس کر وڑ سے کم روپیہ صَرف نہیں ہوا ہو گا۔ اور بیہ صرف پنجاب کی حالت ہے۔ اس کے بعد سارے ہندوستان کو لو، پھر ے ایشیا کولو، پھر ساری دنیا کولو اور اندازہ لگاؤ کہ اب تک لوگ ان کاموں پر کتناروپیہ كر كيكے ہيں؟ اس كے مقابلہ ميں بے شك ہمارے مبلغ كم خرج كر سكتے ہيں، بے ے مبلغ آ دھے پیٹے سے روٹی کھاسکتے ہیں، بے شک ہمارے آ دمی چھ گھنٹے کی بجائے اٹھارہ گھنٹے ِسکتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا ہے۔ ہم ان سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ تم ۔اس سے زیادہ نہیں۔ پھر قربانی کا مطالبہ کرنے والے کے یہ شیشہ میں دیکھے کہ مَیں جو دوسروں سے قربانی کامطالبہ کر رہاہوں خود کیاً

چھ گھنٹے کی بجائے بارہ گھنٹے کام نہیں کر تا؟ کیوں وہ دوروٹیاں کھانے کی بجائے ایک روٹی کھا کر گزارہ نہیں کر تا؟ کیوں اگر اسے پورے کپڑے میسر نہیں آتے تو وہ صرف تہہ بند باندھ نہیں گزارہ نہیں کر تا؟ کیوا اگر اسے پورے کپڑے میسر نہیں آتی ؟ اور کیا اسے محسوس لیتا؟ کیا ایسے انسان کو بیہ الفاظ اپنی زبان سے نکا لتے ہوئے شرم نہیں آتی ؟ اور کیا اسے محسوس نہیں ہو تا کہ میں تو روپیہ میں سے ایک آنہ دین کے حوالہ کر تاہوں اور اسے بیہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا جسم ہی نہ دے بلکہ اپنی روح بھی دین کے حوالے کر دے؟ لیکن ہمارے مبلغین اور واقفین کو اس سے بھی در لیخ نہیں۔ وہ اپنی جانبی خدا تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار بیٹے ہیں مگر جس چیز کی خدا تعالی نے ان کو طاقت ہی نہیں دی اس چیز کا ان سے مطالبہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ انسان آخر دو سرے کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ جو چیز اس سکتا ہے۔ بہر حال جماعت کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور بہر حال مطالبہ صرف ایک سے سکتا ہے۔ بہر حال مطالبہ صرف ایک سے نہیں بلکہ دونوں سے ہو گا۔ ہم نوجو انوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ آؤاور اپنی جانبی فربان کر دو۔ وردوں ہم جماعت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ آؤاور اپنے اموال قربان کر دو۔

اسی طرح غرباء کے لئے غلہ فنڈی میں نے تحریک کی تھی۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ سارے ہندوستان کے لئے نہیں ، سارے پنجاب کے لئے نہیں صرف قادیان کے غرباء کے لئے اور وہ بھی سارے سال کے لئے نہیں صرف پانچ چھاہ کے اخراجات کے لئے میں نے غلہ کی تحریک کی تھی مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت نے اب تک اس کی طرف کی تحریک کی تھی مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت نے اب تک اس کی طرف پورے طور پر توجہ نہیں کی۔ دو چار دن سے میں نے لسٹ نہیں دیکھی مگر میرے خطبہ کے پندرہ دن بعد تک اِس مد میں صرف دو سور و پیہ آیا تھا اور اان دو سومیں سے بھی ایک سوصر ف ایک شخص کا تھا۔ اب تو شاید کچھ زیادہ رو پیہ آگیا ہو۔ کیونکہ کچھ دنوں سے میرے پاس ناقص طور پر رپورٹ پہنچتی رہی ہے۔ وعدے بھی اڑھائی ہز ارکے قریب ہیں جن میں سے صرف میر اوعدہ دو ہز ارکا ہے اور باقی پانچ سوکا وعدہ ساری جماعت کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بے شک یہ شکل کے دن ہیں لیکن شکلی کا ہی وقت ہے جب انسان زیادہ قربانی کر کے بتایا تھا کہ بے شک یہ شکل کے دن ہیں لیکن شکلی کا ہی وقت ہے جب انسان زیادہ قربانی کر کے اللہ تعالی کی رضاحاصل کر سکتا ہے اور وہی وقت انسان کے ایمان کی آزمائش کا بھی ہو تا ہے۔

لئے تنگی اور قحط کے ایام ہیں لیکن جسے بہت زیادہ تنگی ہواس تھوڑی تنگی والے کو قربانی کرنی چاہئے۔مَیں نے بتایا تھا کہ سندھ کی گندم اِدھر آنہیں سکتی۔ یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ہم پنجاب کی گندم سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر اس سال بارشوں ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے خصوصاًوہ زمینیں جو بارانی تھیں ان کوسخت نقصان پہنچاہے۔میری اپنی گندم بھی بہت کم ہوئی ہے۔ چنانچہ اس سال صرف ایک سُواَسّی من گندم مجھے ملی ہے۔اس کمی کی وجہ سے پہلے تومیر ا ارادہ ہوا کہ مَیں بھی پہلے جتنا ہی غلہ دوں مگر پھر میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت پر بد ظنی نہیں کرنی جاہئے۔اگر ا یک لحاظ سے کمی واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے لحاظ سے اس کمی کو بورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ اس سال بچھلے سالوں کی نسبت میری گندم بہت کم ہوئی ہے جہاں پچھلے سالوں میں مَیں ایک سومن غلہ دیا کرتا تھاوہاں اس سال مَیں نے دوسومن غلہ غرباء کے لئے دیا ہے۔مُیں نے کہابہر حال خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے سامان عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہمارے یاس اپناغلہ نہ ہو تو ہم روپیہ سے اپنے لئے غلہ خرید سکتے ہیں لیکن وہ جو اپنی ضروریات کے لئے غلہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتایقیناً ہم سے زیادہ حق دار ہے۔اور اگر تہھی فاقے کاسوال آئے اور بیہ دریافت کیاجائے کہ وہ جو دوسرے او قات میں کھاتا رہاہے وہ فاقہ کرے ؟ یاوہ جسے دوسرے او قات میں کھانے کے لئے کم ملتا تھاوہ فاقہ کرے تویقیناً ہم یہی کہیں گے کہ جو تخض کھا تار ہاہے وہ اب فاقہ کرے اور جو فاقہ کر تار ہاہے وہ اب کھائے۔جب تک اموال کی اس رنگ میں تقسیم نہیں ہو گی تبھی بھی دنیا میں انصاف قائم نہیں ہو گا اور تبھی بھی بنی نوع انسان میں محبت قائم نہیں ہو گی۔ بیہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ اچھا کھائے اور ت کے وقت بھی کیے کہ چو نکہ مَیں ہمیشہ اچھا کھانا کھا تار ہاہوں اس لئے اب بھی مجھے اچھا کھاناملنا جاہئے۔ ہم کہیں گے اب تمہارا فرض ہے کہ تم مصیبت بر داشت کرواور اپنے غریبہ بھائی کو کھاناکھلاؤ۔

در حقیقت اگر غور کیا جائے تو ہماری جماعت میں اس قسم کے غرباء کا حصہ کم ہے جو محض جماعت پربار ہوں اور خود کسی قسم کی قربانی میں حصہ نہ لیتے ہوں۔اس میں کوئی شبہ نہیں

اور ہمیں اس دوران میں بیہ تجربہ بھی ہواہے ً لئے آ جاتے ہیں جو در حقیقت امداد کے <sup>مہ</sup> نے والے غرباء بھی چندہ دیتے اور اپنی بساط کے مطابق تو یہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے مجھے زیور بنوا دو اور میاں کہتاہے میں کہاں سے زیور بنوا دوں میرے پاس توروپیہ ہی نہیں۔لیکن مَیں نے اپنی جماعت میں سینکڑوں جھگڑے اس قشم کے دیکھے ہیں کہ بیوی کہتی مَیں اپنازیور خدا تعالیٰ کی راہ میں دیناچاہتی ہوں مگرمیرا خاوند کہتاہے کہ نہ دو کسی اَور وقت کام آ جائے گا۔ غر ض خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو ایسا اخلاص بخشاہے کہ اور عور تیں تو زیور کے بیچھے پڑتی ہیں اور ہماری عور تیں زیور لے کر ہمارے پیچھے کھرتی ہیں۔مَیں نے تحریک وقف کی توایک عورت اپنازیور میرے پاس لے آئی۔مَیں نے کہامَیں نے سر دست تحریک کی ہے کچھ مانگانہیں۔اس نے کہا ت ہے کہ آپ نے مانگانہیں لیکن اگر کل ہی مجھے کوئی ضرورت پیش آگئی اور مَیں ہیے زیور خرچ کر بیٹھی تو پھر مَیں کیا کروں گی۔ مَیں نہیں جاہتی کہ مَیں اس نیکی میں حصہ لینے سے محروم رہوں۔ اگر آپ اس وفت لینا نہیں چاہتے تو بہر حال بیر زبور اپنے پاس امانت کے ر کھ لیں اور جب بھی دین کو ضرورت ہو خرچ کر لیا جائے۔ میں نے بہتیرااصرار کیا کہ اس وقت مَیں نے کچھ مانگا نہیں مگر وہ یہی کہتی چلی گئی کہ مَیں نے تو بیه زیور خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیاہے۔اب مَیں اسے واپس نہیں لے سکتی۔ یہ نظارے غرباء میں بھی نظر آتے ہیں اور امر اء میں بھی۔ کیکن امر اء میں کم اور غریاء میں زیادہ۔ یہی ایثار اوریہی حوصلہ ہے جو ہمیں امید دلا تاہے کہ ہم کفر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یائیں گے کیونکہ جب کسی قوم میں مخلص زیادہ ہو جاتے ہیں اور کمزور کم تواللہ تعالیٰ اس قوم کو تبھی ضائع نہیں کر کچھ لو گوں کے مخلص ہونے کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ اپنے فرائض کو بھول چکے ہیں۔ لیس مثیں جماعت کے تمام دوستوں کو شہر یوں کو بھی اور گاؤں کے رہنے والوں کو بھی، تاجروں کو بھی اور ملازم پیشہ لو گوں کو بھی، اس امر کی طرف توجہ دلا تا ہوں کہ انہیں اپنی بانیوں کا جائزہ لینا چاہئے اور سلسلہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو دیکھتے ہو

لیتے ہیں لیکن تاجر بہت کم حصہ لیتے ہیں اللّہ ما شَاءَ اللّه ۔ بعض تاجر بے شک بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں مگر بالعموم سومیں سے پانچ تاجر ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور پچانوے تاجر ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا پلہ ہاکا رہے اور ایسے ہوتے ہیں جو چندہ تو دیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا پلہ ہاکا رہے اور ان کا پلہ بھاری رہے ۔ اسی طرح زمینداروں میں بھی ایک طقہ ایسا ہے جو قربانی کرتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو آربانی کرتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے فرائض سے غافل ہے ۔ مگر اَب وہ دن آگیا ہے کہ یا تو ہماری جماعت کو پوری طرح قربانی کرنے پڑے گی اور یا اس میدان سے اپنے منہ پر کالک لگا کر بھا گنا ہی ہیں ۔ لوگوں کے پڑے گا ۔ آخر جو کام روپیہ سے ہوسکتے ہیں وہ روپیہ کے بغیر کس طرح ہوسکتے ہیں ۔ لوگوں کے لئے بہر حال ضروری ہوگا کہ وہ مالی قربانی کریں اور سلسلہ کے کاموں میں کوئی روک واقع نہ ہونے دیں ۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر روپیہ نہ ہوا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مبلغ دین کی خدمت سے منہ موڑ لیں۔ لیکن اس صورت میں وہ ان لوگوں کی ذاتی قربانی ہوگی، جماعت کی نہیں۔ اور برکت کی بات یہ ہوتی ہے کہ قربانی جماعت کی طرف منسوب ہو۔ امریکہ کا مبلغ امریکہ میں کام کر رہاہو۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور ہو۔ ہر قسم کی تکالیف اور مصائب برداشت کر رہاہو لیکن ہر شخص اسے دیکھ کریہ نہ کہ کہ وہ تبلغ کر رہی ہے کیونکہ جماعت اس کی ہر قربانی میں شامل ہو تو یہ جماعت تبلغ ہوگی۔ مغربی افریقہ میں ہمارے مبلغین کو دیکھنے والا صرف ان کو نہ دیکھے بلکہ جب وہ جماعت کی تنظیم اور جماعت کی تنظیم اور جماعت کی شرفی افراد چر نظر ڈالے اور جب اسے نظر آئے کہ کس طرح ان مبلغین کو جماعت کی طرف سے بہنے ہوگا۔ ہم کی کہ جماعت کی طرف سے بہنے ہوگا۔ ہم کا کہ جماعت احمد مغربی افراد جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں تبلیغ کر رہی ہے۔ اگر جماعت کی طرف سے بہنے جاتی ہو تا کہ جماعت احمد وہ میں بنیغ کر رہی ہے۔ اگر جماعت کی تمام افراد کام میں لگ جائیں اور ہر شخص کی مغربی افراقہ میں تبلیغ کر رہی ہے۔ اگر جماعت کے تمام افراد کام میں لگ جائیں اور ہر شخص کی نگاہ ہو اور اس کامال بھی اور اس کی جان بھی اور اس کاہ وقت ہو جو خدا تعالی بھی اور اس کی عقل بھی اور اس کا خوت فی سب کاسب ان لوگوں کے لئے وقف ہو جو خدا تعالی کے دین کی اشاعت اور اس کے کلمہ کے لئے مختلف ممالک میں مختلف کو ششوں میں مصروف ہوں کے دین کی اشاعت اور اس کے کلمہ کے لئے مختلف ممالک میں مختلف کو ششوں میں مصروف ہوں کے دین کی اشاعت اور اس کے کلمہ کے لئے مختلف ممالک میں مختلف کو ششوں میں مصروف ہوں

يه كه بغير قت سارى ـ خداتعالى ـ قطع نظر ـ گ\_يقيئاً ا 194ء) -------توہر دیانتدار شخص ان کو دیکھتے ہوئے گو اُن کی ذاتی قربانی سے بھی متاثر ہو گا مگر وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ گوبظاہر ان ممالک میں بیہ چندافراد تبلیغ کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ساری جماعت تبلیغ کررہی ہے۔ یہی چیز ہے جو ہمارے لئے خوشی کا موجب ہو سکتی ہے ورنہ خدا تعالیٰ کے دین کواس بات کی کیاپر واہو سکتی ہے کہ اس میں ایک لاکھ شامل ہیں یاایک کروڑ۔ خداتعالی کے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہرچیز اس کے دین کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ قطع نظر اِس سے کہ وہ پچاس ہوں پاساٹھ۔ کیونکہ ایسے لوگ یقیناً اسلام کوغالب کر کے رہیں گے۔ یقیناً لفر کو مغلوب کر کے رہیں گے اور افسوس اُن پر ہو گاجواس فنح میں حصہ دار نہیں ہوں گے۔" (الفضل22جون1<u>9</u>46ء<u>)</u>

1: در تمين فارسي صفحه 143